میں کمی کمی موتا ہی رہتا ہول تنفیض میں محد محد مہوما ہیں رہد ،ر۔ محبہ کو ملا ہے فیضِ بشارت سدا بہاد (مشاغل ادیب) نيرنگ ادب کی حیق بیشکش اعل ادبیب ایم کے

یں اپن اُس کتاب کو اِنے مرحم نوجوان بھائی عادف تا ج کے نام معنون کرتا ہول جو حضرت جہانگر سیب رہ کی زیادت کے بعد والبی پر سی کے حادثے کا شکاد موسے اور برسیر واددات الند کو سیا دے ہوگئے۔

اے جہاں گیر سپیر پاکے تہیں ہم مصمنہ موڑ کر گئے عادف کاط کر لولے ہم پرسردل کا شہیری موت مرکے عارف

طِيع اول \_ ل<u>لجوائ</u> - مالماھ تعداد \_ پايخ سو

قیت ۔ (۔/10 دس روپے)

طباعت - اعجارً برمانگ پریس- مجصته بازار . حیدرآباد

ترتیب - کوٹرکنیم سرورق - خلیل افرر

(جمله مقوق برحق مصنف محفوظ)

فيض اول

طوار طرصادق نفوی صاحب صریشعبهٔ تاریخ عجامع عثمانی حیداآیاد

# فيص لبنارت خاعلاديب

## ييشلفظ

ستاعی فکر دفن کے ارتباط سے عبارت ہے۔ فکر کی گہرائی اور گیرائی جب فن کے سابخوں میں فرصل کر لفظوں کے دامن میں سمودی حاتی ہے تو وہ قابل قدر بھی ہوتی ہے اور قابلِ مطالعہ بھی ۔ لیکن ساعی کے تنقیدی مطالعہ کا یہ معیاد لعتبہ اور منقبتی شاعی کے تنقیدی مطالعہ کا یہ معیاد لعتبہ اور منقبتی شاعی پر لاگو نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ اس ساعی کے تقاضے ہی اور موتے ہیں۔ یہ خلوص کی دین اور عقیدت کی عطا ہوتی ہے ۔ عقیدت اور شراحیت کے حدود میں فکر وجذ ہے کہ سمیط کرجب لعت یا منقبت ککھی جاتی ہے تو وہ اس دنیا ہی میں نہیں آخرت میں بھی حصولی قواب کا ذریعہ نبتی ہے۔

چونگراس شاعری کا ایک سراشاع کے حذبات کی دنیا آوردوسرا اس کی آخرت سے مربوط ہوتا ہے اس لئے یہ صفت مرب صاحبانِ مقدر ہی کے حصتے ہیں آت ہے۔ مثاغل آدیب اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ذکر اعظ و لعتوں کا مجوعہ کو دبار کرم (منقبتوں کا مجوعہ) کے لعب فیفی بشارت ان کی مذہبی شاعری کا تیسرامجوعہ ہے۔ دختہ شاہ میں تنقید میں ان کی مذہبی شاعری کا تیسرامجوعہ ہے۔

نعتیب علی پر منعقید و تبصرہ بے ادبی کی تعرفیت میں آ تاہے - اور اول بھی کسی کے خوص وعقیدت بیت آ تاہے۔ اور اول بھی کسی کے خوص وعقیدت بھی میں است ہے ۔ البتہ یہ عزود کہا جا کا کہ مجود میں الفت بیت عزی البت میں وخوص کے ساتھ موجود ہے ۔ البتہ میں مقیدت و خلوص کے ساتھ موجود ہے ۔ کبیر سنتر توست عرکے دل کی گہرائیوں سے لکا کر تا دی کے دل کی گہرائیوں سے لکا کر تا دی کے دل کی گہرائیوں تا کہ بہتی ہے۔

َ ذِکرِ نَبِی سے ہو گئے روش دل و دماغ و و کرین مسے ہم نے مقدر سالیا گھیرے ہوئے ہوگی اسمے اللہ کی رحمت جس سينيغ مين محفوظ سبعه يه بولٽا قرآك " "بمسائے کوسلینے کہی سونے نہ دو بھوکا مرسب محصرة تأسع بير ارتثاد نم ماد سنساد ب*یں کما خاکے کو*ل ا*س کو ملے گا* ترطيه كالشب دروز كنب كار مخت مكر سے شاغل ادیب نے بھی اک بعث آج بھر جو برلمحہ ذکر نتی میں کی ہے ويي زينكي كام كي زيدگي سياي دل کا سکون عان کی راحت فرارزلبیت كس لطف ك كمى ب محمد كم تسمر بيس

سٹ غل ادیب کے اس زیر نظر مختر سے مجرعے سے اور کئی شخر مجھے بند اسے لیکن یہ سوچ کہ نہ مختر سائری انتخاب ہی دے دہا ہوں کہ نعتیہ ومنقبتی شاعری ہیں افزاری کی بیٹ موں سولی کی گئے ہے اور کی بیٹ موں سولی کی گئے ہے اور کی کا بیٹ اور انتخاب کے معربی بیندا جائے کو مشاغل ادیب کے دین و انہیں بیندا دونوں سور حیا ہیں ۔ میں اس کی دعا کرتے ہوئے شاغل آدیب سے استدعا کردل کا کہ وہ اپنی سعی حباری رکھیں ۔

22 - 8 - 361/16

مواكر مسادق نقوى

## تقديس فكر كاشاعر

كاد زاد شعردادب مي ساغل اديب ايك البيك بسواد كاطرح بين جومعركم درمعركه فنحياب بروت موت اپن شِناخت كا برج كم تلع كاس فعيل كم يجني كيا مع جہاں سے اسے اپنی نفرت کا بگل بجانا ہے ، ان کاشاد میدرآباد کے ان چندشاعول می بوتا محضول نے ادب اور فن کی خدمت کیلئے اپن تام زندگی وقف کردی اور صله ی کوئی تمنا بنیں کی ۔ سشاغل ادیب مجھیلی چاد دہا تبول سے سبخید، سشاعری سے والبيتة رہے ہیں ۔ چندرس قبل (١٩٩٨) تين غراول آور نظوب پرمنتمل ان كاليك شرى مجوء" وكون كاسمندر كول كاجزيره" منظرعام برآياتفاجي مقبوليت عام عبى ماصل موئى ببغيده شاعرى كےعلاوہ ال كارچمان فكرمترك شاعرى كى جانب بهي مُنتقل رما . ان كل ولين شعري تعنيف وكراعظم، على جوان كانعتول بيمشتكل تقي. العامة ي نجال ادرو اكافى في الواد وسينوا وانتها النكي ايك طرقي تعت كويم كل مندمقا بدمي بومحفل تعت المليز رجلكار في كذبيا مثمام منعقد بواتيا الغام توالاكياب. " ذكراعظم" كيعدت على اديب كي مقبتون كم مجوع درباركوم " دفاله كورىمى مقبوليت عام ماصل اوق ماسير شاغل آديب كي دات برنزول رحيت ماري كا خوش انجام جانظ موه بنيده شاعرى كساقة ساقة متبرك ومقدس شاعرى كاجالب کجی متوجه سید بین ۱ ان کی ندمی شاعری میں عقیدت والس کی فکری روکی مثرت

ئىچەزىلدە ئىڭ . دىرۇنطرىتىنى ئەندە "نىيىن بىشارىت" بىن تىد، لغىت الغىنىدا ئىگۇ، مىمدىدىلىغا دەرمنقىتىن ئارىلى جوڭ غل كىزلىن كۆتۈط كە زىلمادىرى بىل « لغىت كى صنف ئىنىڭ كارسىداش ئىرتوازىي فكۇنى دەركىت ئىلى كانقاقىدىكرى ئىستىد . ائى كالاكسىتى

براچین اور اور کھا برہے - دراسی نگاہ جوئی اور قدم لڑ کھڑلے - نوشی اس بات کی میں میں اور اور اور کھا ایک اس بات کی میں کا مران گزرے ہیں - اوراس کی وجہ انہوں نے بیا برجاً مل گیا ہے کانقش پا ۔ ہرقدم منزل زلسیت اسان ہے اورسه اس برنزول رحمت باری سیط رات دان جس نے دسول ماکھ کو دل میں بسا لیا إللته دس العزية في دسول الرمه على الدُّعليه وسلم ك صفاحت، اسوة حسز اعْرَفُمِت م می خود مدح فرما تی ہے ۔ انسان کے لیس میں کہاں کہ اس دائے اقدیم کی مدح سرائی کرسکے -لكِن خوش نعيب في وه صاحب خن صبحرب ثناء مسرك . ستاغل آدیب نے حصنور اکرم می مصفات محودہ کا ذکر اوں کیاہے۔ دنیاکوسبلی دیتاہے کرداد محمد ب مثل بن ب عبيب بين اطوار محمر معاملوك أبي كالس كانتب - جانات كري ابي فردست ما لقة ما تكييه البشر حِثّان كالمقسا - ديدن تقى حصور آم كاس دگي جهان نك سلام اور مقبت في نكارى مات بع اس كا تعلق تخليق كارى عقيد معب - اوراس امر مفحركمة المديم كرا عرك اظهار عقيدت ونسبت كى حديث كها مك بير- ستاعل آديب كانتقبيت ين " حصرت بين كم مكادم صفات كالمين داري كُرْق بِعُ بِهِ فَي عِنْ المأرض كُون شرمنده بين بشر اك جزوً دمن طق مصطبارت حين كل ساکے یزیدیوں کے ستم کے جھکانہ سسر

ارفع بمبت بعرت الشجاعت مین می گیری ارفع بمبت بعرت الاستان الشجاعت مین می گیری این الدکر سن الدکر سن الدکر سن الدکر می الدکر می الدکر الدک

مَعِينَ جَبِكُما فَى الْمِيكَانَدِهَ باد

## رباعيات

محادليه

ہر حمد کا تعریف کا تو ہے حامل مدحت میں تری کوئی ہنیں ہے شامل ہرمدح کا آغاز تو ہی خصت تو ہی جزنیرے ہنیں کوئی شناکے قابل جزنیرے ہنیں کوئی شناکے قابل

 $\subset$ 

رسی ارض کا افلاک کا مالک تو ہی اسس ارطق ہوئی خاک کا مالک تو ہی صرف آب ہی آتش ہی ہنیں مبلک تری ہر طرح کی املاک کا مالک تو میں

ر تو زندہ جبادیہ ہے میرے مولا ٹانی نہیں تئیرا تو کہے رہت یکت

تانی نہیں سیرا تو ہے رہے رہے ایمان مرار کھنا سلامت سر دم تاعمر دکھانا بے بھے حق کا رسستہ

Λ

## <u> قطعات</u>

لعثير

ہرطرف بڑھ دہی ہے تاریکی 4 کر اب روشنی کی بات کریں دین و دنیا چمک انھیںگے پھر 7 کڑیلنے نبی کی باست کریں

С

رفعت بندگ کا ذکر علے اوع بیندگ کا ذکر علے اوع بیندبری کا ذکر علی اور میلے وہ کہ خوع میں بر بلایا گیا ہے اور میلے مان دار جیلے میں کا ذکر جیلے میں کا دکر جیلے میں کے دور میں کی کا دکر جیلے میں کا دکر جیلے میں کی کے دور میں کی کے دور کی کے دور کے دور کی کے

0

دین یزدال کی ابت دا کا نام سب رسولوں کی انتہا کا نام لب پر میرے تام عمر کے اے ضدا میرے مصطفیٰ کا نام

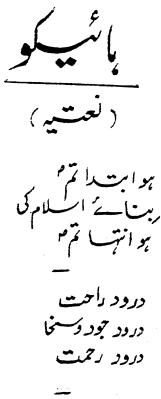

مقطعه (نعتیہ)

کزریں ستام وسے مدینے میں میرا بن جائے گفر مدینے میں میرا بن جائے گفر مدینے میں ہے کے میں عمر باقی نب مدینے میں عمر باقی نب مدینے میں

اس محمد یہ جاں میری قربان ہے

اتراجیں وات آفدس پر قرآن ہے اس محمد پر حبال میری قربان سے

نسبتِ شاہِ دین دے گ جنت مجے نسبتِ شاہِ دین میرا ایمان ہے

دِل کو رہتا ہے ہر بل خیال آئے کا جانب طیبہ ہر بل کھنچے حبان ہے

ا کے عشق ہیں میری حالت ہے وہ دیکھ کرحیس کو ہر میشم جرال اسٹ

ہے بلند این اسر آج سنسادیں لینے محبوب کا سب پراحسان ہے

برجگر مل گیا آہے کا نقش یا برقدم مسندل زیست آسان ہے

پاکس سٹاغل کو بلے بلا لیجے اس کوطیب مکینی کا ادمان سے دکرنی سے ہم نے مقدر حبالیا لینے خداکوآپ نے آقا منالیا أمنت كورونه حشريع أخربجاليا ب نیاری ریگاً ہوں میں تقیامیں گراہوا نسبت في أهي كي مجھے او بخيا اطھاليا أسس برنزول رحمت باری بنے دات دن حب نے دسول ماکف کو دل میں بسالیا دنيامي كوئئ مجهرت تونتكه تبتين رمأ ابینا گدا جوائی نے مجھے کوبٹ کیا بهت رسع کام ایلس اب دن حق کے ہم دنيا بيحبان احت تحقى دنيائس كياليا بم نے لیاسہارا نہ اینوں کا غنب رکا عاجت بن فرن أخيه مي كالأسراليا د کرننی سے ہوگئے روشن دل و دماغ ُ دِکِرِ نِیْ سے ہم نے مف ّرر جگالیا اب چاہیئے ہمیں کہ کریں ف کرا خرت اج کے جہاں سے ہم نے بہت کہ لگالیا تعذيل نورحبل المقى التآغل نكاه ين

 $\bigcup$ 

م في جُوشِ مِن نام رسول حند إليا

## اے نام نی میسرلہے سب کچھترے قران

دل جھ بہ فدا کردوں کھاور کروں بی حبال اے نام بی میرا ہے سب مجھ ترے قرباں

بی آھے جہاں شاہوں کے شد، ولبریزواں ہیں آپ وہیں مونس وغم خوادِ غریب ا

السین ومزمل میں بھی طابی بی بی آئی۔ دیں آئی بی کے ذکر سے معود یہ قرآب

بیں بہلے بنی اسم می اللہ کے دین کے میں اللہ کے دین کے معرف اللہ میں اللہ کے دین کے معرف اللہ میں اللہ کے دین ا

گھرے ہوئے ہوگی استے اللّٰدکی لَهُ حَمْسَتَ حبس سینے ہیں محفوظ سے یہ بولٹا قرآ ں

شَاغَل اِحبِلوا بِصْهِرِمدِينَ مِين د ہِي گَ نکليس کے يقيئًا د ہال کينے سجى ادمال

## اب میں ہے جھے طبیبہ کی پُر نور گل یاد

الندرمايادية بي أس كابني باد اب دین کی ہم کوندر می بات کوئی باد مرحطہ صنیا۔ بار مقاروش مقاہراک گام اب بی مع محصط ملیب کی بر نور کلی یاد مسائے کو لیے کمبی سونے نہ دو تھوکا برشب مجها آب برارخاد نفي باد ائر اف کے ہم میں بنس باقی رہے کرداد مم کو شرب اسوہ مکی مین سیار اكبِه شاق بقى جينے كابھى اس دلبردب كى لیکن رہیں ان ہمیں سازگ کبتی یاد ظلمت ہے اگر راہ سفریس توہنی خوف برگام احلے گی میں آمیں ہی کی یاد برگام احلے گی میں آمیں ہی کی یاد و دمن من ركوراً عفول براب كوشاعل سرام مجھے نے گی میتے نام ایٹی کی یاد

#### مدینہ جل کے محلاً یہ تود کو وار ایس

وہاں حیات کا صدقہ 'حیلو اتادائیں مدینہ حیل کے محمد پر خود کو والے کیں

گزاری ہم نے بہاں زیزگی بہت یادو حب لوکہ تھوڑی سی طیبہ بیں بھی گزار آئیں

ملیں یہ دن بھی مصبت کے اے مراقا تہارے فیض سے بھر دوز خوست گوار ہم بیں

دہاں تو بن کھے بنتی ہے بات ہراک کی حیاد کہ ہم میں نفیب وہاں سنوار ہم تیں

گنامگار ہیں ہم ' اپنی حیوط کی خاطر پیرط کے دوصہ کی حیالی اہنیں پیکار آیئی

سفینہ میرالیکایک لگے گائے اصل سے مدد کو گرمری سرکارِ نامداً ہے ہیں

مرا تو ہورہ ہیں شہر ماک سے شاغل مگر سے دل ہیں کہ تا عمر بار بار آئیں

## بے مثل ہیں ہے عیب ہیں اطوار محت مگد

دنیاکو بق دیتا ہے کردار محت عد بِ مثل ہیں بے عیب ہیں اطوار محت مد خالى ندمين كوئي طلب كوئي تمت سر حیشمهٔ الطاف ہے *سر کا یو محت* بنسارس كيا خاك كول السكومك ترطيبه كاستب وروز كننه كاله محسيمة بیادول نے ہروقت شفایائی ہے اس سے دنسيا كالميحا ببوا بيهار للمحستندم سرام تبیشه رما تقدیمه میں اسس کی بے میٹر ہمیشہ رہا سے متار محتمد بين بيج سبعى حبّ وببشرافي كه الله اعلى بيع بهبت اونجياب معيار محسلا يءت بني من فدا اصل من اشاغل اس بات سے واقف ہے پر شار محتمد

## م کو فریع ان بروه نبی بهارے ہیں

اُمنہ کے مبانی ہیں وہ جورب کے بیادے ہیں م كو موسيد أن بير وه نبي الماسيد الي ديدوم مدراحت ، دهيان سي كون دل س بخر منتظ الن ك سب النين يكارب من كسون كم ماوا وألا بالسون كملحا والم اں کے بیں قرار حباں ، وہ جو غم کے مارے ہیں مسب ملاہم کو ، کوئی یہ بت نے او ( فَيْ غِرِ كُ اللَّم فَ كُ إِلَي اللَّهِ شيقيع محشرهم بين كست مركا دول مين لے سوسٹ ہر طو قال، پور می ممانہ ڈوہیں گے خمہ پانو پراس کے سرجہاں کا اے شاغل جس نے یاد احمامیں ارور وسٹ گذارے ہیں

## اورخداع بحروبر بع خود ثنا خوان رسول .

سے کہوکس کو بہیں ہے آج ارمان رسول م مخص اليكن سب كهال ياتے بين فيضان رسول سمي كالنبت سے ہوگا جنتی ہر آئمتی ا حشر کے دن تھولنا مشکل ہے احسانِ رمواق للهي كامرقول برتعليم بسمع قران باكب مومنو! فرمان مولا ہی سے فرمان رسول ا ہوگیا راخی خب ان سعے ہمبینہ کے <u>لئے</u> يوجصته بومجه سيركسا تحدر غلامان يسول أسأن تفيا المرهنا ان كالجيونا تقي زملي إس طرح جيتة رسع بي خاكسا راتب رسول حَنَّ وانسالٌ موروغلال سب ثنا خوانِ خيدا اور خدائے بحروبرے خودشنا خوان رسول عرش پرسٹافل وہ پائیں گے سکوٹِ لازوال فرسش بير گولا كه مضطر بين فدايانِ رسول م

### ارادهب كروك اب يريم البحرت يارسول النوم

ہوا ہراُمتی صیداذرہ یا رسول البُّرِط يهاِں المت يه تو ي على الله على الله على الله على الله ا ہو روتی ہیں، نکھیں اور حکر تھی یادہ یارہ ہے خدا والول کی ہے نونیں مکا بت یا رسول الندم سكون دل ميسري نه حاصل جان كوراحت حیات این ہے اب بیرمعیت یا رسول الله مرم سیے اس کے کوئی شاہ سے کوئی بھکاری ہے ومیٰ دیتاہیے عربت اور ذکت یا رسول الندم يهان خطركي سي ايال مرائ جال مي نبس محفوظ ارادهب يمروك اب مين بهي بهجرت بيارسول إنتدم يهال مرسمت سي بلغاري ومينا مجب يدبر ن دارا یمحی اس کی مفاطت یا رسول الت<mark>ع</mark> برب اعمال ی لیے ہمیں خود کھائے ملتے ہیں ہمیں ہوا کیسی سے کیا شکا بیت یا یسول التُدھ تشبهی شاغل ساتم کودیه ما چلید ایس جیتے جی مگر نکلے می مرکر می یہ تصریب یا رسول اللہ

## ہوں تہاراگدا 'کھلی والے پیپ

م و ميري صدا ، محملي والے سپ ہوں میں اک بے نوائملی والے بیا این کملی میں لے لوا کر طای وهوب بع مُنَّى وَلَـ لِيكِا ، كُمَلَى وَالَّهِ بِيكًا ہے براک اتنی بے سبارا بیاں دو ليه أسرا ، تملى وأليب سادی دنیاہے گراہ الب تاخیر مرد نگاه عط ، نمه کی والے پیپا آرزوسے کہ ہررات لب پر رہے مصطفى مصطفي محملي واليي كم دوكت وارمال مل مبول تمهارا گذا ، تحملی والے بیپ ایک شاغل می عاشق تها الزمین ترکیرسب بین فال محسلی والے بیا

#### لعث

## ہم عاصیوں کی بستی بھی گلزار ہو رسول

سامان راحت دل بیمیار ہو رسول ا ك كالنش ؛ محبر كو اسك كا دبدار بورسول م مم عاصیول می بستی پر تھی مو درا سرم بم عاصیوں کی سبتی بھی گلزاد ہو رسول یر بھی مزور آمیے کے دبوانے یا ہیں گے رنشك خبنان فنرور بيستنسار تبو رسول مرگام پر جوایم ہول ہمراہ یا نبخت فترسيبان ہماری منرل دسٹوار کہو رسول براكب دكفي بير تكفية بأن دست كرم فرور سنریتنار تحیول منهاب کا بیمار همو رسول کے کامٹ ! محجہ پہ ہو نگہدِ رحمتِ بمتام تقدیر خفتہ یہ مری برٹ ار سبو رسواص مشاغل ادبیب اس جبلادی میں غرق ہے السن بجربے كنار سے اب بار ہو رسول ا

## ہے اور علم وفہم حصنور آج کا فہمور

جو دل نبی کے عشق سے ہوتا نہیں ہے دور رحمت فدا کی ہوتی ہے ہی پرفدا فرور میں بی جاکا ہول آب کے مے خانے سے صنور بهستی تمام نشهٔ بعے دل سرلبرسرور ہوں امنی تہمارا ، سیمے پرنسسبت عظیم اِس برہے نازمجھ کوبہت اسمے بڑا غور اندھیاراً جہل کا مسطا ، روسشن ہواجہاں مے نور علم و فہم حصنور آھی کا ظہور اقام بلائمی لیجے اپنی بیسناہ میں بے چین ہندیں ہے بہت قلب ناھبور محفظ مکر متام خدا والوں کے رہیں السلام ت خسلاف برصاحاتا ہے فتور ستاعل ادبیب نے لکھی اک نعبت آج کیم یہ فیض ہے خدا کاکرم آئی کا حضور

#### رسولیِ خداکی صدا آرمی ہے

جو ہر لمحہ 'دکر نبی میں کمی <del>سے س</del>ے وی زندگی کام ک زندگی ہے محرنين غاشق بدعاشق خدا كا کمالو! فرمانِ و آل یہی ہے۔ ادب سے رکھو اپنی ہواز دھیمی رسول خرای صرا ارمی ہے خدائے کہا " جو کرم میرا جاہے" ' اسے لازی سم جے کی بیب روی ہے " موں عاصی قیامت ہیں ہو دیری بخشش دِعاً آھِ سے بیرے آقا یہی ہے مدد آف کی ہم کو بے شک کے گا ہمیں فِٹر کیا حبان پر جو بن ہے مرے مصطفیام کا ہے ستیدا خدامی مرے مصطفاح میں بھالا کیا کمی ہے بعضهر مدبية احسالون كاحبنت ضیار بارکشاغل بیمال برگل ہے

اُس نعت کو ممفل مفت الملیز (حلکاول) کے زیرا بہنام منتخد کل ہنڈ

جہاں میں ان کاپیغیام لے کر صطفی اسے

وہ کئے دافع فت نہ سکوں کے رمیناء آھے جہاں میں امن کاپیغ ام لے کرمصطفیٰ اسے وہ آئے دلبر بزدال وہ مجوب خبرا آئے وہ آئے مالک ہر دوجال کے دلر کا آئے وہ بن کر محف لِ عالم کی سنت مع پرضیا ہے۔ وه آئے صاحب لولائ وہ نور خصرا آئے وه آئے بان اسلام حتم الاسب عیا استے وہ آئے تاجدار دیں انجیرا مصطفی ہے عروس دم سے کہدو بچھادے راہ میں آنکھیں وہ دیکھو نوٹ معراج حق کے ابت نا آئے تارے کیا فلک کے جاند سورج بھی مو ہں خوش زمين برجب مرب تثمس الفحي بدر التسجح فأستنج لومنه برائمي دونق مرتضان محتبت مستعج خناجس ومخصبر ليغ يسول كبيريا آسيم نه گھراؤ خطا کارو گند گارو نه کھوبراؤ وہ دیکھوسٹا نع محشر وہ سٹاہ انسٹیا آئے محری کے سی سے میں لکے عمال عدالی کھنے فرستوں کے حبادیں جب ہما۔ پیٹیوا آگ خدات التجادل لات كرام مول يهي ست غيل كه مير المبايد مرتة وقت نام مصطفح المستخ

#### سرول كولين ادس وبال جمكا ركهنا

تحلوص دل میں لبول پرسیدا وعا رکھت لک دنیا میں مانٹ مصطفعام رکھت جہال تہیں بھی جیلے ذکریمحسن اعظم م روں کو اپنے ادب سے وہاں تجمکا رکھ نا مِرابک ذرہ طب ہے گوہر ایاب مرامک دره طسیب سے دل سسمار کھنا ہی رہنے نا طے سبمی بے تبات دنیا کے ئے معنور مجھے البہت ہی ثبت ارکھنا میں بھیک مانگول فقط آمیں بی کے درسے صنور تمام عرجهے ابنا ہی گذا رکھن کہیں بنول مزشکارستر زمانے کا معے بیت این این اے مصطفام رکھنا جو موت اے توس اعل کو اے طبیبیں مرے خلا تو بھرم اسس کی اسس کا رکھنا

## د مدنی تھی حضور آ<u>ب کی سادگی</u>

يرضب خاك طب بوتن يرملي بهٔ گئی چیرهٔ زبست پر دوستی م تحد کا تکب، بستر حیات کاتھا ديدن تنقى حضوم مص تني سادك مقے بقول آھے کے عظم کا شہر آھے اور دروازه ایس کا تھے کھفرت عابغ تحاسبوك أهيكا النس كي انهتبا حييانا دنثمن كوتجهي استقياغ دوست مجا سب نے دل سے قبولا سیام آھے کا دین بھیدا ہیں تینے سے آھائی كوي محس بنين آهي سا، تهي تو فيقتص يغض أيغ بيع مزورى بلاوا حصنور آسي سما <sup>س</sup> رزوئے سفر لول توسعے سب کوہی تحميكوث أغل مطي كاسكول عمر بهر ع بم توُيْرُه اكر درود بني

#### تمہمارانام مركب پيتاحيات ميك

ئمہاری جیاہ کے جب دیپ دل بیں <del>میر حملے</del> ہرایک گام کئی طور کی تقرب تھ کھیے عمال غرب کے متاع نشاط خلد جبیب ملے گی خلد اسے جو تہارے غم میں جلے رسولم إ دهبان تمهالاسي مين بول اوردل م مجھے دماغ کہاں دن جھلے کم رات کو ھلے میں امتی ہول تہارا <u>س</u>طاس یہ ناز<u>ہ مجھے</u> جو کو فئ جلتا ہے مجھ پر مری ملاسے جلے تهالا ذكرمي دل بي سمك وروستنب تمهارانام مركاب بيتاحيات فيط دعائے کشاغ آنساں رفیق تھی ہیں یہی ہو فیض سب بیمتہار<sup>ا ، ت</sup>وثی نہ یا تھ<sup>ک</sup>ے

منور ہے جہال ان کانٹی کے نوراط ہے

احالے کو بھلاکیوں انکھ اہل دیں کی اب ترسے متنورہے جہاں ان کا بنی کے تورِ المہرسے يفتيئنا بارمض رحمت سرا استتحض يبرموكى تہیں دہتا ہوغیافل ایک بل ذکر سپیشرسے مشرطیعهٔ! نہیں ہے م*صر کی سنج دا* آا نہیں لوٹا کوئی بھی مانھ ٹالی آئے کے درسے تحقيم لي كتبد خضراً! بول مي مين ديجها جأول لگاہ متنوق بھرتی ہی ہنیں میل تھرکے منظرسے بحصے گاتشنگی دنیا میں آن کی غشید مکن ہے بجهے گاتشنگی توتشنگان حق کی کوٹرسے ستادول کی طرح میکے گا وہ انسوسے گردول بيكل آئے گا جو باد نبی میں دیدہ نزسسے مهک کونین کی اسس پرتضا ور مروکئ شاغل مهک کونین کی اسس پرتضا ور مروکئ شاغل ب بنہ جب تمبی ربکل بنی کے جسیم اطہر سے

### جنت جيسي موني ہے مقم کے شہريں

کما نوب دلکشی ہے میں کے ست بریں جنت جھیی ہوتی ہے محد کے ستہریں ہر سے میک دی ہے محد کے سمبریں ہر شنے کلاب سی ہے مخد کے سنہر کی ہر لمحہ روشنی ہے معام کے ستبریں دن میں بھی حیا نرنی ہے محدم کے ست برمیں دل کاسکون مخیان کی راحت، قرار زلبیت کیس لطف کی کمی ہے محدث کے سفہریس سیطے کہاں کہاں تہیں نے راہ زلیست ہم مستنرل مگر ملی ہے تحسید کے ست ہریں الله كاكرم ميدكه دل رات اج على رجمت برسل مہی ہے محدام کے سفہریں ستاعل ادیب! تم بھی چلو لینے دوؤ کر خیرات بط رہی ہے محتام کے مشہر میں

#### ابجهال بعرسي بييلاكاروان مصطفي

فرش والے کیاسمجہ یا میں گے سٹان مصطفیٰ<sup>م</sup> عرش والاجب بغ خودى مدح خوان مصطفوا د تھیئے کیسا ہوا معراج کی نشے کا سف ر تھی خدائے عزقعل خور مسینر مان مصطفی قیمر و کسری کی دولت ہوگی قدموں نیر مثالہ دبيجه كوين كرفقت أسشان مصطفام جیتے جی میں خلد کا العام ان کو مل گیا کس قدر خوشش بخت تقیسب عاشقان مسطفیٰ سے ی توسیف سے توریث میں الجیل میں اوربع قرآن بمى خود لغت نوان مصطفوام بات براک ہے دی ہی نو موج وات ک يع بسيان الله كابراك بسيان مصطفاع كيا الوسفيان كيا يوجهل ادركب الولهب منہی می کھاتے رہے سب ڈشمنان مصطفا ابت از میں بین می مقع ہم سفر اسلام کے اب جہاں بھر میں ہے بھیلا کاروان مصطفیٰ مرف ونيايس تنهيس عقبي ميس هي شاغل أديب دوست النّد کے رہیں گے دوستان مصطفرا

#### لعت

مول غلام آب كا "آب كا بول گدا" اكرم كيج اكم كيج

اے شہانبیا ، سرور دوسرا ، اب کرم کیجیے اب کرم کیجیے مول غلام آپ کا ، آپ کا ہول گذا ، اب کرم کیجیے اب کرم تھے دور بيول أفي سيرين بهبت دور سوك مضطب فلب مراهو بجود دل كفنيا حاث مسورة مدينة معلاً اب كرم كيجير اب كرم تيمجيم ہم پرنیاں بہت ہے کے امتی، ہرقدم برکونی ہے معیب نی سامنے ان کے ہے ہرنفنس کربل ' اب کرم سیجیے اب کرم کیجئے سارے ماحول میں ہے دھواں ہی دھواں ' پرسبب جل سے ہیں ہمارے مکان دافع كفروت م ارتمت ديرام الساكم يجيح الب كرم يجيح د كرتين آهي بي كاكروك عربير ، بر كُفرى بيلبوك و قالسلام آهي بيه لب بدم دم رسع نامس مرض کا اب کرم کیجیے اب کرم تیجیے بے سول کی درا لیجیے گاخر ' ہم غریبوں پراپ کیجیے گانظ۔ ب ول ما مربع المربع ال

لے رسولِ خدام اکت المعالم العرب مصطفي م السّلام المعلم راه دیں میں رکھو تمجھ کوٹا بات قدم لے دے رہنما اکت لام<sup>ور</sup> علیک ام مثنفيع الورا اكتَ لام عليك لے نبی الدیمی اکت لام علیک س هي كالبول سُلا بأون وراهي كا لے شاہر انسٹا اکت لاؤ علیک منش بخيت سيه كوسلے روسشنی ميرك متمس التفاح أكشلام عليك دونوں عالمہ من امّت رہے *سرخرو* سرور دوسلتما انسكام عليك حیاندنی فیض کی مجھ میر ساست ا میرے بدرالد کی انسکام علیک اے امام المب<sup>ا</sup>دی اصبول کے دلول سے كتدالاصفياً ألسُّ خوب شاغا کے اشعاد می*ل متح*ف

للام عليك

## منقبتِ . ن

سيغظمتول ببيجاري سيفظمت بن كي

دىتى بىر يىتە يەنجى سىشىمادىت خىيىن كى سب عظتول بيريهارى بيرعظ يحسين تفري ا کے بیزید لوں کے ستم کے جھکا نہر ارنع بهبت سيستان كشياء يتريني واضح فریب ومکرے جبروں کو کر دیا بع ا کننے کی طرح صداقت حسیق کی ہے کریلا کا واقعہ اسپ کھی نیکاہ میں دل میں بسب ہے آج بھی جا ہدیت دینے کی فطرت كى مصلحت بدر كرتش ندرين بين المن كويژ پېرسى اگه جيه حكومت خبين ره كې ہے عزم بیراہ ام<sup>ن</sup> کے ' سے مندہ تبیخ کرتمر م اك جزاو دين لحق سع جهارية حسيرة كي ستقاغل بہس گےاشک سمیشاس آنکھ سیے تاحشر كم نه بهوگی عقب ست حبین ره سمی

## عَبِت نُوثِ بِاكْ

## برسات رحمتول کی شب دروز کھر میں ہے

ایٹ جو اوج آج دیار بہت ہی<del>ں ہے</del> راز اس کا غوت <sup>نون</sup>سب کے تطفی نظر سے سے سبحکتنا دیکھیے مرے نواب بحرمی ہے ہوتے ہی صبح غوت کا رومند نظر میں ہے دنباکے اِس خرابے میں راحت بہیں کہیں راحت تو مرف خانقہ معتبر ہیں ہے بے شک بلن دوں پر یہ کے جائے کا بچھے جواخرام آلیے کا میری نظر بیل ہے نہ و نہ و اس بندہ مری غو<del>ت ک</del>ے طفیل ہرائی سبعے مراد مری غو<del>ت ک</del>ے طفیل برسات رحمتول کی سنگ و روز گھر ہی ہے بخشش کوا<sup>س</sup> کی رب سے دعا کیجئے حصور مرایک عیب آئی کے اشفتد سریب ت على مندى ب واسطه دنيا كے دردسے لبن ہے جو در دغوت میں کا بہتے جگر میں ہے

### منقبت غوث پاك

## سنررهم كاملياب ساما كبيرالز

در در بینهاں <u>سے ملے چھ</u>ٹکارا 'کے بیب<u>ا</u>لا مط بھی جائے غم ہارے دل کا 'اے بسرار طاركے منجدهار میل ہے دیکھنا اسلام بار کردواج اِس کا بیٹرا کے بیرار م میں بغداد میں اور میں مول ملک م دور نمردو فاصلہ دوری کا اسلے بیسرالت اسوته حسنه کامیں یا بند ہو حبالاں . . . بن می مائے گھر مراجنت سائے برار آسیے کے وعظول کی گرمی تھیلے مراک ر نزم تر ہومومنوں کا سینہ کے بہرانہ میلیلاق وهوب ہے سسر پر مرے آلا سبرریم کاملے ابسایا کے پیراا ب مع وسيله التي كانشاغل وحامل أ یا ئے گا فیص اس سے پیرا قاکالے یہ

منفرت حفرت علاوًالدين انفاري الندت ركيف

## مہال صکتا ہے مرکوئی بھکاری ہوکہ درباری

نوادش ببوعنابيت ببوعسلائه الدبن انصياري مراك دن محمه بيسع لوهبل مراك تثب مجه بيسم بهاري كرس كما ك وغرول كالبيرالول كاكله مي كي لگاتی میں ہماں چوملی سرا ایوں ہی نے کادی خدای اور محقر نی ہے قربت آیجے کو حاصل اِسِی قربت سے لِللَّهُ دور سُو ا میں تبھی دستواری التراخلاص كاايوال مع دربار عقيدت سع یهان جمکتامیم برکوتی جفکاری مبوکه در باری ملان موكدميو ميذو كوتى مسحط ميوكه عسالي برستی ہے یہاں ہرایک دل پر رهت باری بہنچنا جا مہا ہے آیے کے دربار میں شاغل دکھی سنارسے مونے نگی ہے اس کوبیزاری

یع کے حضرت عسلاقہ الدین الفسادی عرف لاڈ کے مستائع کی پارگاہ الندنشریون میں ہے۔ کے حضرت عسلاقہ الدین الفسادی عرف لاڈ کے مستائع کی پارگاہ الندنشریون میں ہے۔

#### منقبت حفرت عارف النسيين كريبترليف

### تریے نبار! محرکانقشِ با تو ہے

کرم کی ایک نظر ماحب عطبا تؤہمے ہے احتیاج مری میراً مدعا ' تو ہے ہو منرلوب سے ملائے وہ راستہ تو ہے ترے نثار إلحمر كانقت يا توسع مے لازمی مجھے نسبت بھی تنری باعارف خوشت کہ نا میں دلدار کیبر کیا تو سے تہنیں کا سبارا ہنیں کونی ہمدرد مھے جہاں میں ہول تنہا، اک اسرافیہ حیات این ہے روش اندھرے غم کے مط بهارے وأسط اک ستمنع بر صنبیا تاویسے بهطكنا راه صداقت سيسيع محال مرا قدم قدم مرے ہم راہ لے مشہما تو ہے نرد کا بہوں ہراک راہ ددسے بے خوف بہیں ہے نیکر مجھے میراً رہنما توسے کہاں مقام ترا اور کہاں کے یہ شاغل یہ ایت ارجے محبت کی انتہا توہے۔ منتقبت حفرت عارف ليرصيني كراييزلي<u>ن</u>

#### لينے دربارسيے عارف نه نكالو مجھ كو

بندتاريك كبيهاول سين سكالو محجه كو تشہر انواریں ت<sup>ریم</sup> آج ملا لو محی*م کو* وقت کی مار نے محجہ کو کپ ریزہ زیرہ السس سيريهل كه مجفر سحاول الطبالو محفركو ایک گوشنے بن یہیں مجھ کو میرارہنے دو لیے دربارسے عارف نہ نسکا لو مجھ کو میں ک*رسے نساری نظروں میں گرا مو*ں آقا ليينه الطاف سےاب او کمپ اٹھ الومجھ کو دل یه کوتناسے یهی کویسے منزل میری حیوط دوتم یہیں'ے تفاف اروالو تھ کو تم النه من کو کھی سینے سے لگائے رکھا میں تہا را ہوں اسکا ہے آفر لگا لو محمد کو تریع ہوسا تی تو یہ شاغل تھی کھے گا تم<sup>ریع</sup>ے 'ریٹے <sub>تد</sub>لب ہوں میں بہت آج بن<sup>ط</sup>الوجھ کو

منقبت حضرت ندر محبوب ت<sup>اری</sup>

شاغل خالسارا بي كابوكيا ، نذرمحبوب ، نذرمجوب م

نائىبِ مصطفیٰ م، واصل كرما، نذر محبوب شديع نذر محبوب شريع سے نے در می سنت کام دیا ' ندر محبوب میں ندر محبوب سندیع بربیرسایا بنیس با دلول کا گھنا نذر محور سش<sup>رین</sup> نذر محو*ب ش*لا حیادر این اور ها دیجیئے گا 'درا نذر محبوب شایع نذر محوب شایع سبور كنه كارمين ببوك سيه كارمين بيركفي بهوك أيب كاك بيتناكر مين آيي اين سے رکھتے نہ تھ کو صرا ، نذر محوب شرح نزومور شریع بدحوا رن ببرطوفال بكارس كركما براسسادكور اجارس كمركم سریے جوہیں مری نا وُکے نا فدا<sup>،</sup> نذر محو*ب ش*یع ب ری دنیا ہے گراہ لینا خر ، سب گناموں کے دستے یہ ہیں گا مران ان بداب موخلاراكم أنف كا مَذر محبوب شريع مندر محبوب منسريع المريق كے قادری سلسلے تارا الت كوشتي واسطے كے نثالة ت على خاكسار آي كاموكيا <sup>،</sup> نذر محبوت م<sup>ين</sup> نذر محبوب مث<sup>ين</sup>

منىفىپت حضرت مستان ستاه ول<sup>ند</sup>؛ پورتا

#### متان بابا اترى كرامت رابهار

شنان بایا! تیری کلیت سرابهار بب ص سے سارے صاحب تدرت سوانبہانہ یردل میں لیس گیاہے ہراک دہن میں مع تو تنى بىيەگى قەروغقىدىت سىدابىمار میں بھی ہول اک گدا تڑے دربار کا ولی<sup>2</sup> تنری دیدگی محجه پیرعنامیت سرا بهمار میں کمجہ کمجہ ہوتا ہی رہتا ہوں متقبق مجهر كوملاسع فيفن بشارت سلابهار تیرے صنور مندووٹ کم ہیں سرنگوں ك سنطيح بيرسب بيرترلى حكومت سرابهار تحدید نتار ہیں تیرے لینے بھی نثیر بھی دل سے سے سب کوتھ سیرمحبت سال بہار تیرے کرم سے موکا ہمینٹہ ہی اس کا ذکر رشاغل ادبب! کی بیرصلارت ما بهمار

ف - مصرت مدور کے عس کطری مشاعرے کی صدارت سے مجھے نوازا کیا تھا. دش،

فیفی احر شاغل ادیب ایم اے کی نعتوں کے مجموعہ ذکر اِعظم مغربی بنگال ارد داکاڈمی ایوار ڈیافتر اور منقبتوں کا مجموعہ دربارکرم "پرمشا ہیر دانٹوران کے تا ترات ۔

واكر سليمان اطهرجا ويدرزويق

نعت تربیف ہوکہ شقبت ان کوکہنے کی سعادت توسب حاصل کرلیتے ہی اودان یں عقیدت کے صدود میں رہتے ہوئے اپنا توازن بھی برقرار رکھتے ہی سکن فتی اوراد ا طور بر معبی معیا رکو مرقر ار رکھنا کھراسا زیادہ ہیں ہے۔ نعت ہوکہ مقبت ان میں بھی میڈبات عقيدت كواساسى ابهيت ماصل سے ليكن سليقه اورنېزندكاسے كام لينابعى ايك اچھ شاع کے لیے خروری ہے۔ یہ نجات ہی کاسا مان نہیں اولی منزلت کے مصول کا دربعہ مجی ہے، شاغل ديب ئرت سے شعر كوئى يى معروف بى - الني نعت كوئى اورمنقبت كوئى سےخصوصی لنگاؤہدے۔نعتوں ہیں رسولی اکرم سے اِن کے عثنی ا ورمنقبتوں ہیں بزگان میں ے ان کی عقیدت کا انلہار واضح ہے۔ شاغل ادیب اپنے جذبات کا اظہار سیدھے سامھ اندازیس کرتے میں اورزبان بھی عام فہم اورآسان استعال کرتے ہیں۔ روزنام منتقف مدتہاد دربین ربان بهت اوراسلوب کوختن کاکسیار در ایس ربان بهت اوراسلوب کوختن کاکسیار در ایس مین در مفروم بن بھی کی اور در ایس مین کالیس مین در مفروم بن بھی کی ماتى بى - شاغل دىب كے بال حن كامفوم منبت باكباز اورتميرى بى - انكىكام یں آپ کو نقط و بیان کاحشن بھی ملے گا۔ اس کی بنیادی وجہ وستھرااور پاکیزہ ماحول ہے جس میں شاعل دیب کی تربیت مہوئی ہے۔ سیری باتے بٹوت میں عرض ہے کہ انہوں نے متوالی مح مجموعة ذراعظ "سع البين شرى سفركا أغازكما نصول كي جموعة ذكراعظم" اورسة و ما يجبوه دباكرم التع يسي شوى جموش بي بن كاسطالعها وضوسونا جاسية - دوهول كامخد أنسكنو كاجزيدا